علامهاقيال

لتحييم الامت ترجان تقيقت واكثر سرنيخ فحراة

عاشق قوم اورطبيب ردحاني امراض كهنه قوم ادر

رمول لنصلى الترعليه وسلم برفدا بوني اليغسلم ما ان كاكلام قوم كے امراض كہنہ كيكے شفا ادرمطالعروح رجلا کا باعث ہے

مولوی محمر جمیل الدین صرفتی صدیقی شارد برشدشه

کے علامہ اقب آل کے نظریات کے تحت کتب اور خاص طور پر

كلام اقبال درتب دار

یعنی علامراتبال نے کیا فرمایا ادر کمن کن عنوا نات کے تحت کا مطالعہ آپ کے زر معنومات میں دسوت اور دحانی محت کا ضائن ہڑ کا مندر بیم خم آخر سے جاس کے سكريمري عُلَّا البَّال بِيرِي نَشْرُو رَحَمُن السلامك ببليشر عديداً الديم المار نزد كر ندعاليجا و عدراً باديم المي دانا

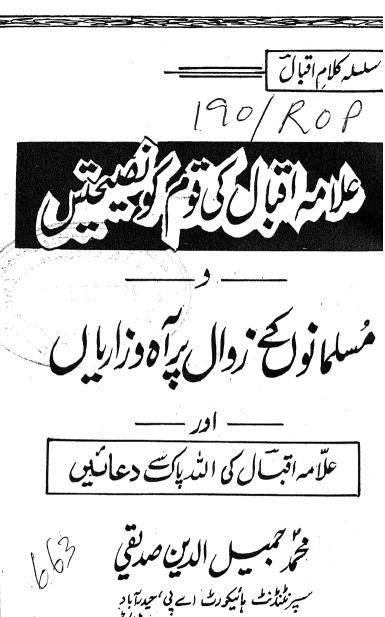

ر شری سنطر داسلامک میلت. رح

علامه قبال ي قوم كوصيحيس بالجبريم

663

اليض من مي أورب كرياجا سراغ زندكى *تُواگر میرانہیں نینا نہن '*این ت توجيمكا غِركة ككه نهن تراً م یانی یان کرگئ محکو فلت دری بات نقش وننكا رديرين نون جگردكر غُشْ تَمَال سِے ہاتھ اٹھا اپنی فودی *کُن<sup>اجی</sup>* فرنگ دل کا نحرایی خرد کی معمور ا برا نمان ذرا ازما کے دیکھ اسے آ نکھ کا نور دل کا نورنہ۔ دل بینا بھی کرتر داسے طلب خودىيى كم ہے خوائى تاش كرغانل یجی ہے تیرے لئے اسصلاح کارکا یباں نقط سرت ہیں کے واسطے ہے برمیز سُرہے ت عزم بلن دبیداکر تما علاج نظرك سوا محمد اورن نردکے یکس نجر کے سوا کچھ ادر نہیں جمال ہے تیر سے کئے تو نہیں جہاں کے ر زوزی کے لئے ہے مراسمال کے لئے رہے گارادی ونیل و فرات میں کب تک ٹراسفینہ کہ بحربے کراں کے۔ ى كى ملىن يمسخن دل نواز عجال يُرسوز یبی ہے دخت سفرمیر کا ددال کے

### قدم الحمايه مقام أسمال سے دورتہیں

توا ب اسرمکال دامکال سے دورنہیں جہ جلوہ کا متر نے اکدال سے دورن وہ مرغدار کرہم خزال نہیں جس میں فہو کہ ترے آشیاں سے دورا سے خلاصہ علم قلند دی کی میات حذ نگر جستہ ہے لکی کال سے دورا فضائری مہ و ہرویں سے بے ذراآگ قدم اُمٹا یہ مقام آسیاں سے دورنا

> کھے نہ را ہماسے کہ مجھور دے مجھ کو! یہ بات راہرونکتہ دالسے در تہیں!

میں تجھ کوست تا موں تقدیرا نم کیاہے سلمشیر و سناں ادل طادس وزیا باخر دہال جج بحد مت رابنی ترنے ناجب نی سے بیر بے سوادی سے کم نگا ہی ﴿

دنسیائے دول کاکب تک غلامی یا را ہی کریا یا درش ہی

تری قست دیل ہے ترا دِل تو ایس ہے ابنی روستنائ ،

اک تو یہ کہ حق ہے اس جہاں ہیں باقی سے منود سیمیائی ر

مِن عقده كتا يه نوارهحوا كم كر كلهُ بر مِن أَي الله

### ياست و خداين يا بنره زمانه

يىرىبىندى خىدائى دەبىندى گدان كى بىيندە خىدايى ئىيىسىدە زمان

غافل نه ہوخودی سے کراپنی پاسبانی سٹ کیکسی حرم کا تو بھی ہے آسمانہ ،

ا الداله ك دارت با في التي تحقي المحقار دارا نه الردارت برانه

ا کے در کا کا کا میں کا میت تھے کھویا گیا ہے تیرا جذب تلت درانہ م

یری می میں میں اور کی بیائے میں ہوتا ہے۔ اور اید کے میں اور اور کی ہے۔ اور اید کے میں اور اور کی میں اور کی اس خودی کو کر البائد اتنا کہ مرتقد رسے بیلے فعدا بندے سے خود بو بھے بنا تیری دخاکیا تھے۔

### نوميدنه موان سے اسے رمبر فرزانہ

عطار موروی مورازی موغزالی مو کیجمد ما تھ نہیں آتاہے آ و سحر گاہی! ر

اے طائر لاہوتی اس درق سے وت انجی سیمی درق سے آتی ہوید مدازی کوناً ہی ر

دارا دسکندر سے دہ مرد فقیراعلی ہوجیسی فقیری میں بوے اسداللی! پر

ا منین جوال مردال حق کو تی د مبیا کی الله که کشیرون کو آتی نهسین رومایی ا

فرمید مر بوان سے اسے ریم بر قرزانہ کم کوسٹی توہیں کیکن بے ذوق نہیں راہی ا

كلوني بيوني شنه كيحب تجوكر

فطرت کو خرد سکے روہر ہو کر تسنجیر مقام رنگ و یو کر پر آروں کی فضا سے بیسیگر نئی تو بھی یہ مقب م آرزو کر پر عرمای تیرے جمین کی توریں جاکب کل ولالہ کو رفو کر بے ذوق نہسیں اگر چفطرت بحق ہیں سے نہ ہوسکا وہ تو کہ تراپی خودی کھو جبکا ہے کھوئی ہوئی شئے کی جستجوکر

السيى ردز وشب ميں الجھ كرنه جا

أسسى دوزوشب مي الجوركر نه ده بحب كرير من ده بحب كرير من ده بحب المريد من المال ادر بهي بس

کہ بیرے زمان و ممکان ادر بھی ہیں جیمن میں تلخ فوائی میں۔ری گوا راکہ سے کہ زہر بھی کہیں کر قلب کا ر تر ماؤ

کھر کام نہیں بنت ہے جرات رندانہ! مجھ کام نہیں بنت ہے جرات رندانہ!

یول با تخونهی آتا ده گوم کید دانه اسے دنگی و آزادی اے مهمت مردا یا سنجر و طفر آل کا آئین جہائگی یا مرد قلت در کے انداز موکان یا سیرت فارا بی یا تاب وت ردتی یا فکر سکیمانه یا بغذب کلیمانه یا عقل کی رد با ہی یا عشق بداللی یا حیل افرنگی یا سحار ترکا ته

یاطفل کا روبا ہی یا سبق پراہی ۔ یا سیسہ امرینی یا سمار رہ سہ یاسٹ رع مسلمانی یا دیر کی دربانی ۔ یا نعر کامستمانہ کعبہ ہوکہ بتخانہ

میری میں فقری میں شاہی میں علام میں بچھ کام مہیں نیٹا بے براست رندانہ!

نه زور محددی تجهوی نه استغنام ساقی نه دهوند اس چیز کو تهذیب هفری تجسای میں!

كه بإيامين في استغنابي معراج مسلماني!

نظراتی ہے کس کواپی منزل اُسانوں میں ہ عقابی دوس حب بدارموتی سے جوانوں میں

اميد مردمون مع تداكراز دانول مي! ا نه مو نومید نومیری زدال علم دعرفال ہے ہیں تیرائیمن تیرصر لطانی کے گہندر توٹ میں ہے! بسیراکر بیاروں کی ٹانوں بر

اے ترسے تنہیر یہ آمال دفعت جرخ بریں سخت كوشى سيسية تلخ زندگانى انگبيى ده مزات مد کبوترکے لہو میں بھی نہیں

بحيرت بين مصركبا تجاعقا بالخورد ہے سے سیاب اپنے اہوی ایک میں جانے کا مام ہو کوتر ہر جھینے میں مزاہے اے لیر

### بحت بسرمغال کل ہینے مریدوں سے کہا پرمغال نے

قیمت میں میعنی سے درنا پ سے دوخیا بحس توم کے بیٹے ہنیں نو دار و منسرمنہ

زبراب ہے اس قم کے بی مضافرنگ توسنحال نطال شيتوزبان كافغانتا كح ثماعري نصحت قبائل ہوں ملت کی دورت میں گم

محبت محمے ان ہوانوں سے ہے مغل سے سی طرح کمتر نہیں

کہوں تحدید اے بمشیں ل ک با اڑاکرنہ لا کے بہیاں با دکوہ

كه بهو ام افغا نيون كو ملت ستاروں بیسر ڈالتے ہیں کمند تنهستال کا یہ تجیبہ ارتجن دہ مدنن ہے *نوشنمال خال کو بسند* مغل سشه بنوارون کا گردستمند

### أرمع بلورج كي نفيحت بعث ك

ہں دشت سے بہترہے مذدلی مز بنجا، وا دی بیرماری سے دہ محرا بھی ہما، بهنا تیسید درولش کوهمی ملبح مردا تحتية بن كرستيشه كو بناسكته بن خا ہرفردہے ملت کے مقدد کا ستا

معو ترہے بیا باں کی ہوا تھے کو گوا را بحن مت ميں جاہے منعت سيل رواجل غیرت ہے بڑی جزماں مگ دددس ماصل کسی کا مل سے یہ پیرٹنیدہ منرک ا ذراد کے اعموں میں سے اقوام کی تقدیر

مش ید کرزمیں ہے بیکسی اور جہال کی

توجس وتعجماسي فلك است جهال كى

كلام ا قبال فصيتي ٤ م محمد مجمد أبيل الدي صد

## ولم رده دل بي ايس زنده كر دوباره!

# اگرنهیں قوتِ بازو

وحدت کی حفاظت نہیں بے قوت بازو آتی نہیں کچھ کام بیہ ان عقل داد ر اسے مرد زمدا تھے کو دہ قوت نہیں امس کی سے میں خارمیں الٹ کو کر ما د ر مسکینی دمحکوی و نرمیب کی جادید سجس کا بی تصویف ہودہ کہ لام کرآباد ر

تعلیم کے تیزاب میں دال اس کی تودی کو

اک فرد فرنگی نے کہا اپنے بیرسے منظر دہ طلب کرکہ تری انکھ نہ ہوسیر! دفریکی بیجارے کی ایک فرد فرنگی نے کہا اپنے بیرسے بی اگر فالٹ کری تی عدہ شیرا اسلام کے بین سے بی رہے دا ز ملوکا نہ تو بہتر کرتے نہیں محکوم کرتی توں سے مجمعی زیرا اسلام کے بیزاب میں ڈوال کو نودی کو سیوجا کے طائم توجد هرمیا ہے اسے مجمعی اسلام تعیام کے تیزاب میں اکسیرسے بردھ کرسے یہ تیزاب

ما بیری، بیرے برت رہے ہیں ہیں۔ سونے کا ہمالہ ہوتد ملی کا ہے اکسے وُھیر! محكم حبيل الدين صديقي

# فطرت كے تقاضوں بينه كرراه كل نبد

ہر شاخ سے ہے نکتہ بیجی و سے بیدا بو دول کو عبی احمال جینبا نفاکا! دفریکی ا ظلمت کدہ خاک پیٹ کرنہیں رہا ہولحظہ سے دلنے کو جنون نشودنما کا! ر

فطرت کے تعاصوں یہ مذکررا عمل بند مقصود ہے کچھ ادر می تسلیم ورضا کا! ر

برؤُت ہر منوی توفقا نگنہی ہے لے مرد خیدا ملک خلا تنگ نہی ا

ايك لقيحت

ان شهدد ل كادت الم كليسانا تدرد قيمت من خول جن حرا سے برور م

اے بیر حرم رسم ورہ نمائقی محکور رم ہم درہ جا نقبی چور معمود مجد میری نوائے سوی کا

ا سے بیر درم رہم درہ جا تقبی میلور مقدور مجھ میری نوائے سیری کا رہ اللیدر کھے تیرے جوانوں کوسلات دے ان کوسبق خودشکنی نود نگری کا ر

تو ان کو سکھا خارہ نسکا نی کے طریقے مغربے سکھایا انہیں فن کشیشہ کری کا یہ دل اور کو گئی ان کا دوصد یول کی فاق دل ورکو کئی سوچان کی بریث ن فاری کا سے

### محفل گذار! گرئ محفل نه کر قبول!

تورہ نوردشوق ہے؟ منزل دُرتبرل! یبلی بھی ہمشیں ہوتو محل نہ کر قبول! یہ اے بورے اپنے عطا ہوتر ساحل نہ کر قبول! یہ اے بورے اپنے منزل ایک تبول! یہ کھویا نہ جاصنم کدہ کائینا ہے ہیں! محفل گدا ز اِگر کی محفل نہ کر قبول! یہ

صبح ازل یہ مجھ سے کہا بجر تملی نے سبوعقل کا فلام میودہ دل نہ کر قبول! ا

باطل دوئی بسندسے 'حق لاسٹر <u>یک سیے</u> خرکت میار مخق و با طل س*ز کر* قبول! ازادی فکر مبیر

ازادی انکارسے بان کی تب ہی کر کھتے ہنیں ہوفکر دیدہر کاسلیقہ ر

بونكر اكر فام تون زادى افكار انسان كوتيوان بنافي كاطريقه ا

گوارا ا در ناگوار

ہے مریدوں کو حق با گوارا لیکن سیسنے دملا کو بری گئی ہے درویں کی ہا ۔

قرم کے ہاتھ سے ما تاہے متاع کردار بحث میں آتا ہے جب اللغ ذات رصفا ! ر

قسمت بادہ مگر حق ہے اسی ملت کا انگبین جس کے بوان کر جے ملخاب حلیہ ! ا

چندنصیحتیں

ا سے اہلِ نظر ذرقِ نظر نوب سے لکیں ہوشے کی تقیقت کو نہ دیکھے رہ نظر کیا! ہ

بے معجزہ ونیالیں اجھرتی نہیں تومیں سمبو صرب کلیمی نہیں رکھتا وہ مہنر کیا ہے 🗸

ماننک محصحی گلتال میں قدم رکھ ہے تہ پاگو ہرمشبنم و نہ و گوٹے ہ

بعو کوہ وبیا با<u>ں سے بہ</u> اعرش دسکین ہاتھوں سے تربے دائنِ انلاک نے تجھوٹے را

قران میں ہوغوطہ زن ایے دہمسلمان الٹار کے تجوہ کوعطاً جدت کروار ر اسکار کی میں تاریخ کر کروں کی کہاورکا سے اسکان میں مرام کا اسکان کا اسکان کا اسکان کا اسکان کا اسکان کا اسکان ک

نگاه کم سے نه دیکھ اکس ی بے کالی کا ہے کا ہے سرمائی کلہ داری! و فرنگسے بہت آگے ہے منزل دون تدم اٹھائیر مقام انتہائے راہ نہیں پ

شرمن و بو فطرت ترب اعجاز منرس !

دیکھے تو زملنے کواگر اپنی نظرسے افلاک منورم دل ترب نورسح سے ا نورسٹید کرے سیانٹر سے مغررسے استام رتری تقدیر موسیل کے تحرسے اس

درما متلاطم ہوں تری موج گرسے! بشرمت و بو فطرت ترب اعجاز ہزسے ،

اغياً ركے انكار و تحنيل كي "كُدائي! ﴿ كَمِا بَتِحْدِ كُونَهِي ابْنِي نُورِي مُكَ بِحِي رَائِي ﴿ ا

فخدتميل الدين صدنقى

فطرت کو دکھا یا بھی کے دیکھا بھی تنے ہے گئیڈ فطرت میں دکھا اپنی نودی ہی افریکی

دىكيرفوارد كه زور درول بى باندى صيب بوتى ب

یہ ابجو کی روانی ' یہ سیکناری خاک میری نگاہ بین انتوب سے یہ نظارہ ر

ادھر نہ دیکھ ادھ دیکھ اے جمال کرنے بلند زورِ دروں سے ہوا سے نوارہ! ر ایسی کوئی دنیا نہیں انعاک کے نیچے ہے محرکہ ہاتھ آئے جہاں شخت جم رکے رہ

ایسی رق دیا پہنی افال ہے ہے ۔ سے مرتب کا اسے بہاں سر بارگ ہے۔ بے محنت بیبم کوئی جو مرنہیں کھلا ۔ رکشن سنر د تیشہ سے ہے خانہ زواد ﴿

وبواق ملم عالم نوكس طرح بب داكرتاب

زنده دل سينهي بوشيده ضميرتقدير نواب مين ديوتيا سي عالم نو كي تصويم! اورجب بانگ ذال كرقب بيلارك كرنسينواب مي ديوي بوئي ديوي دنيا تعمير! م

ورجب بانک وال رفی ہے بیلادھے ۔ سرمہ خواب می دی دی وی سیرے ۔ بدن اس مازہ جہاں کام اس کف ِناک ۔ روح اس مازہ جہاں کی ہے سی کی تجسیر ۔ ر

ضبط كي نصيحت

طریق اہل دنیا ہے گلہ شکوہ زبانے کا نہیں ہے زئم کھاکر آہ کر ناشان دروشی و یہ نکتہ ہر دانانے مجھے خلوت میں مجایا کہ ہے صنبط نغال شیری فغال این دیشی و

برن کے ورب کے رقص اور سے کے رقص

مجمور اورب کے لئے رتص برکے خردیسے مرب کلیم اللّٰہی! اِللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰ اللّٰہِ اللّٰمِنْ اللّٰمِ اللّٰہِ اللّٰمِنِ اللّٰمِ اللّٰمِمِ اللّٰمِ اللّٰمِلْمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِلْمِ الللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰ

وه كل يخم وعلين بير بحد حق نهيس ركهيا

وه کل کے نم دعیش برکیون نہیں رکھا جو آج خود افردرو میگر سوز نہیں ہے! و دہ ترم نہیں لائق سبعگا مئر نسردا جس قرم کی تقدیر میں امروز نہیں ہے! و محرميل

بخترعقا أرادرعل

صحمت مشرق دُخرنے محمایا ہے تھے دین ہونلیفہ ہو' نقر ہوسلطانی ہو

ایک تکته که غلامول کے کئے ہے اکسے! مورتے ہی بختہ عقائد کی بٹ پر تعمیر!

تقلیرسے ناکارہ نرکراپنی تودی کو

ہو عالم ایجاد میں میں صاحب ایجاد مردور میں کر میں طواف کس کا زمانہ تعلید سے ناکارہ شکر اپنی نودی کو کے کہانہ

لادینی ولاطینی اکس بیچ می الجما توا دارد بی صفیفون کا لا غالب الگام و تو این سرنوست اب این تلم ساکھ نمالی رکھی ہے نما کم حق نے تری جیس ا

فرنگ سے بہت آگے سے تمزل مون تم اعما ایر مقام انتہائے راہ نہیں!

جحهمين فريا دبوينها لسيصنا وكسكو

جھ میں زیاد ہو بنہاں ہے سنا دل کس کو ہے۔ تبش سٹوق کا نظار دل دکھا دُک س کو د۔ رق این مرسے بیٹے میں ٹری روق ہے ۔ دیکھنے والی سے ہو آنکو کہاں سوتی ہے۔

مون تی و سیان بروری میری کو این بری دور میری منزل میری منزل میری منزل میری

عہد ماخر کی ہوا راس نہیں ہے اکو یہ اپنے نقصاں کا احداس نہیں ہے آگو

اسے موجوا فی استان میں اور ہوا فی کا موجوا ہوں ہوا ہوں کا دے اوا کا کا دے اوا کا کا دے اوا کا کا دیا کا دوناکہ دواکا دیا کا دوناکہ دواکا دوناکہ دوناکہ

تجه آیا سے اپنے کوئی نسبت برنہیں کمتی کرو گفتار دہ کردار تو ثابت دہ سیار

علاماتبال كي فيعتب اينے بيٹے جا ديد كے نام بال جرس اور کيم

نودی کے سازمی ہے عمر جاد درال کا کراغ نوری کے سورسے روش ول متوں کے ہیراغ! دا

یرایک بات کرده م سے صاحب مقصود برار گونه فردغ و برار گونه فراغ با

محطر تجميل الدين صديقي

ہوئی نہ زاغ میں پیدا ملن رمیروازی سنواب کرگئی شاہیں بیچے کومحیت زاغ! دباق کِل عيانين مع زماني كاتنكه سي باتى إ نحداك عكم بواني ترك رب دراغ!

جاوید کے نام

ولت دن میں اکے ماتھ کا تھو کا تھھا ہوا بیہا خط آنے ادر گرا وون کی فراکش یر)

دیارعشق میں ابینا مقام پٹیدا کر نیا زما نہ سنے صبح درشام بیں اکر نهلااگر دل فطرت شناس نے تھے کو سکوت لالہ دکل سے کلام سیداکر

ا مُعا مُنْ مِنْ مُرَانِ زِمُكُ الله الله منارجام بيداكر یں ٹ خ کر مول میری خراجی مراتر میرے تمرسے منے لالہ عام بیداکر

میراطریق امیری نہیں نقیری ہے خودی نه بیچ غریبی مین نام بیدا کر

جاويدس

ہے اس کی نیباد کا فسسرانہ دفرکیم غارت گردین سے یہ زمانہ دربادستنهنشی سے نوکشتر

مرداني نحدا كا تستان! « انداز میں سب کے جب ودانہ ہ

باقی ہے تحبیاں مٹے شیانہ ہ

تقی جن کی نگاہ تا زیانہ ا

فيهاكس كالمداق عبارفاندا تعسليم ہوگر متسەرنگیا ندا

كرايني نودي مين أست يانه!

ہرقط۔رہ ہے بحرب کانا!

مروا نسبع صد بزار دانه!

وہ مجسرہے آ دبی کیجس کا دہقاں اگر نہ ہوتن آساں

ليکن يه دورس سري سم

سرحیت به زندگی بوانحک

خسالی ان سے ہوا دبستال جس گھر کا گرجراغ ہے تو

بحريرين كاالله توكيا نوف

ت خ کل به بیه ک

غانل منشیق نردقت بازی ست وقت منراست دكارسازىست

محرجمل

سینے میں اگر نہ ہو دل گرم

ره حاتی میں زندگی میں نما می ا

تخييراكر موزيرك وحبست ا تى نېسىس كام كىيىن، دا ي إ

مشرط اسكے لئے ہے تشنہ کای اِ ہے اکب سیات اسی جہال میں

غیرت سے ہے نقر کی علای غیرت سے طریقت حقیقی

اسے جان پدر نہیں سے مکن ست میں سے تدرد کی غلاق صدا نوری و هزارهای نآياب نهيين مست عِ گفتار

بس ایک نٹان زیربامی سے میری بساط کیا جہاں ہیں؟

اکے صدق مقال ہے کرمس سے

يسعيشي بهان بين بول كراني ميراث نهسين بلن دامي النركى دين ہے بجسے دے

فر استے ہیں حضرتِ افطافی اسنے نورننظ رسے کیا ٹوب

م*ا کے کہ بزرگ* با پدت بود

منسرز تدی من نداردت سود!

مومن به گرال بین میرستب دردز د**بین** و دولت تمب ربازی!

باتی ہے نقط نفس داری! نابيب رہے بندكة عمل مت

همست مبواگر تو دهوندره نقر بحسن نقری اصل ہے سجا زی ا الله کی مشان بے نیب زی ا اس نقرسے آدمی میں بیدا

ہے اکس کامقام شاہیا زی! كنجثك وسحام كحلفي موت

ی مرمهٔ بوعسلی و مازی! ردستن الس سے خردی انگیں

فطرت میں اگرنہ ہو ایا زی! ماصل اکسس کا شکوہ محود تیری دنیا کا پیرسرانیل رکھتا نہیں ذدق بے نوازی!

ہے اکس کی بنگا و عالم انٹوب در برده تمام کارسازی!

فحريجيل الدين صديقي

یہ فقر غیور حب سے پایا ہے تین وسناں ہے مردغازی! مومن کی اسنی میں ہے امیر

د مربکلیم ، الندسے مانگ یہ نقیبری

#### بحتیں ہانگ درامیں علاماقب ل ي

ترکِ دن**را ق**رم کواپنی م<sup>رس</sup>کھلا ناکہیں <sup>دبانگرا</sup>) مدعا تيرااگر دنپ ميں مے تعليم دي

تجعيك بع بيها بوا سكام فحشريان وا نذكرتا فرقد بندى كے لئے اپنی دہال دىكوركى دل نە دكھ جائے تېرى تقريسى 🔻

وصل کے اسباب بدا مول تیری مخرس

رنگ ریجات ایک ان ان ان نون کور مجتر ؍ محقل نوميي برانى داستنا ذرك وترجيم

ہے دلیری دست ارباب سیاست کاعصرا تواگر کوئی دہرہے تولسس میری صدا نیک سے نیت اگرتیری توکیا پروانتھے 🔻 عرض مطلاس بحميك ما مانهين زيراتجه

ترت فرما نروا کے سامنے بیماک ہے بنده مومی کا دل بیم درماسے پاک م

سنيشهُ مل مهواگر تيرا مثالِ جام جم مواكر ما تقول مي تيرے خام معجرز قم ہونہ میائے دیکھنا تری صلیے آبو پاک رکھ اپنی زبال علمید رحانی ہے تو

سمدنے دالوں کو حبکادے متعرکے اعجا زسے تحرمن باطل جلادے شعله أدا زسصے

### را زعيال ترسمهفا اوحلقه دام تمنامل كجينا

معلقه دام تمنايس الحفف والے م ا اے دازعیاں کے سمجھے والے ناززیرا تفایحے ترب مگرگرمنیاز المست غفلت كرتبري أنكه بسريا بزمجاز ندكسيه دوز وسع عيمرندسيه كادوم . تو اگر ابی حقیقت سے جرداررہے

سرايا تصوم دردبن كطلاماتبال كي قوم كرمياسي د نرسبي صيحيي

دى كېتامول يو كور سندالكوكارات س مجے راز دوعالم دل کا آئینہ مکھا آہے كخبرت نيرسة ترافساندسنيا دن س رلاتسبے ترانطارہ اے بندستاں مجھوکو

تری تیمت سوزم آرائیان می با غباؤن ا عنادل باغ کے غانل دہیمیں آشیانوں پر تری بریا دلول کے متوقعیں آساؤل پر دھراکیا ہے بھلاع ہر کہیں کہ داشا نوں پر زمیں ہر تر بہوا در تری صدا ہو آساؤل پر تہاری داستال تک بھی نہوکی داشاؤل پر

نشاں برگ کی تک مجئی جھوڑا باغ میگلیں بھیا کر ستیں میں جلیاں کھی ہیں گردد نے وطن کی فکر کو 'نادان مصبت اسّیوا لی ہے ذرا دیکھاس کو ہو کچے میں دہاہے ہونے داللہ بین عاموشی کہاں تک لذت فریاد پیدا کر رسمجر کے دمٹ جا ڈکے اے میدد شاح الوا

یمی آئینِ قدرت سے یہی اسلوب نطرت ہے ہو ہے دا ہِ عل میں گامزن مجرب نطرت ہے

برے پردول پر بنہاں بیٹم بینا دکیجہ لیتی ہے دمانے کی طبیعت کا تعاضا دیکھہ لیتی ہے ۔ کیا رفدت کی اند ت سے مندول کو آشنا آئے ۔ ریا دل بیتی مفل سے منہوت آشنا آئے ۔ زیا کی دار کوسندن کی دادئ کر یہ ۔ ذیا کی تاری دار کوسندن کی دادئ کر یہ ۔ ذیا کی تاری دار کوسندن کی دادئ کر یہ ۔ دی ایکھی ند کہوں آسنہ میں انہی ادالی ہے۔

فدا کرتا دم دل کوسینون کی ادا دُن پر قعصب جور نا دال دم کے اکین خوانی میں میں میں ہیں تیری بن کو بجمل میں اوا آون زمین کیا آسمان بھی تیری کج بینی پر دو آہے خصف بے سطر قران کو جلید یا کردیا آون زبان سے گرمی ترجید کا دعوی تو کیا قائل منایا ہے بت بندار کو اینا خد ا آدنے

محبت کے شرد سے دل سرایا فور می الکہ سے ذراستے بیج سے بعدا دیا ف طور موا ہے

دوامر دکھ کی ہے مجرد رہتے ہے اُرزورہ ن علاج زخم ہے آزاداس اِ رفورہ ن مشرب ہے آزاداس اِ رفورہ ن مشرب ہے تواد سے میں کے بورہ اِ مسود میں کے بورہ کے کا براستان کی براستان کا براستان کی براستان کی براستان کا براستان کی براستان کا براستان کی براستان کی براستان کی براستان کا براستان کی براستان کی براستان کی براستان کی براستان کا براستان کی براستان کے براستان کی ب

كلام ا قبال نصيتين الاين مدهي

مجع تعبى حامية شل حياب أب سورمن دبانك ا براستغفاميم يافي مين تكون ركعمام الصاغركو نەرە اينو<u>ل سے بے پردادی میں فير ہے تیر</u>ی اگرمنطور سے دنیا میں ا دبرگانه خورمنا ستعایا ک نے مجھ کوست ہے جا کر سروشا ر مشراب دوح بردربع عجت فرع انسان کی مجت می سے بائی سے شفا بیار توموں نے کیا ہے اپنے مخت خفتہ کو سیدار تو موں نے بیابان مجت دشت، عربت بمی دکمن بھی ہے يه ديران تفس مي أشيال مي المحليم برس تي كاردال يمي دابيري رام رق والمرق كالم مجت ہی وہ منزل ہے کہ منزل بھی ہے جوا بھی مرض كيتي بي مب اكويه بيديكن مرض ايدا بھیاجیں ب<sup>علاج</sup> گردش ہرخ کہن بی ہے ہ جلاما دل کطہے گویاسرا یا تور ہوست نا یہ پر دانہ بو سوزاں ہو آسٹن انجن بھی ہے۔ ر يرشيرس بجمي سے گويا بے تول بھی کومکن بھی ہے وى اكت ن بيلكن نظراً أب برت سي مرے إلى ولن كرول من كو فكروطن عي الله ا حار اب تميز ملت وَٱمَّين نے قوموں كو زمان بھی سے ممارے منرمی ادر ماب عن بھی ج سکوت اموزطول داتین درد سے درنہ نمی گردید تر رست معت رہا کردم حرکایت بود بے یا یاں بخامرشی ا داکردم ته اک نیاشواله اس دین میں بن دیں (ستوالدمنی مندریینی مطلب سے نیا ماحل کا مندر جربرائیوں سے پاک ہو) تىرى منى كدول كىبت بولك يرلى یم کم دولے بھن گرتر مرانه ملنے مبنگ د درل کھا یا داغط کوعبی فعد انے م ابيزل سے بيردكنا ترنے بتول سے كيا واعظ كا وعظ حيورًا بجورت ترعضك المرا منگ آکے میں نے آخر دیروحرم کو تھوڑ ا خاک وطن کام محکو مروره و لو تاہیے ہ بتهرئ ورتون میں مجعامے تو نف راہے بحير دن كومير ملادين فعشى دوني مثاري المغرت كيرد ايك بارتعالها دي الله اک نیاشواله اس دلین میں بنادیں ا مونی بڑی ہوئی ہے مرت سے دل کابتی دامان أمسمال سے اس کا کلس طاوی دنيا كے تير تحول ميں ادنجا ہوا بنا تير تھ

مرسح المدك كأس متروه مي محف محف

سارے بیجادیوں کومتے بیت کی با دیں

فحير حبيل الدين ه

كتى بھى ٹ نتى بھى كھيگىۋى كىگيت بى يى

دهرتی کے باسیوں کی مکتی پریت میں ہے

بتھ کو خبر نہیں ہے کیا ؟ برم کہن بلگی اب خدا کے داسطے ال کو معے ازرے دبلاً

### علامها قبال كي تصيحتين طلباً على كرهوك كيا

اورول کاسے بیام ادرمیراپیام اورجی عشق کے دردمند دن کاطرز کاام اور سے طائر زیردام کے نالے قرسن جکے ہوتم کی کہتا تھا مور ناقراں لطف حرام اور سے افتاد کا مقام اور سے اس کامقام اور سے میں ما ور سے میں مورد میں مورد میں مورد مورد ور ما اور سے مشمع سے رہے کہ می سوز سے زندگی کامان خم کدہ مورد میں مشرط دوام اور سے

یا دہ ہے نیم ہوں ابھی شوق ہے نارسا انھی رہنے رونحم کے مرپہ تم خشت کلیسا ابھی

مه علااقبال ملال عند كود تكفيكر نبوك انسو بها تياور قوم كونصيت مهمين مراكب من زيرة كمار سرورة من سيستار المراكبير المراكبير المراكبير المراكبير المراكبير المراكبير المراكبير المراكبير

اورج گردول سے زرا دنیا کی بستی دیجھ کے امنی دفعت سے ہار گھری لیتی دمکھے لے تلفلے دسکھ ادران کی برق رنداری مجارت کھ ائے تبی ساغرا ہما ری آج نا داری می و کھو ایی آزادی می دسکیمان کافتاری می دیکیم فرقه ارائی کی زنجیروں میں ہیں کم اسر مت كديب برمن كالحية زناري مي ديكم ديكيمسجدمي تنحت تتبعطيخ كافرون كيمسلم آئينى كايقى نظاره كر ادر اینے مسلموں کی شسلم آزا دی بھی دیجھ المت سرمومه کی آئینه دلداری عمی در کید بارش ستك موادث كاتماشائي هي و إل تملق يشكى ركيد أبر دوالول كاتو ا در سجر ہے آ برو تھے ان کی خود داری ہی ہے بحن كوسم في شنا اسطف تكلم سع كيا اس حرلیث بے زمال کی گرم گغماً ری بھی لیکھ سا زعشرت ی صدامزیج ایداندایی من ادرایران میں درا ماتم کی نتی ری دیکھ

میاک کردی ترک نا دان نیضانت کی تبا

سادگیسلم کی دیکه اورول کی عیاری دیکوه

صورت أينه س مجيود يكه ا درخاموت ره خورکش امروز میں نحوسرود دوکش رہ

اه مسلمان زوال يذبير!!

نەشت دەئىسے تىرى ئىينە ب رىواترا دانگ ا

كس قدر سوريده مرسے سوق بيروا ترا ير

تنگ ہے محرا ترا محمل سے بے لیالا ر

لذست طوناك مسيب ناأشنا درياترا

ا درہے تیراشعا را کین ملت ادریج

کعبہ بلومی سے اور بروائی بت خانہے تيس بيرايول ترى مفل مي يمكن بي

اے کرتا بندہ اے بروردہ افوس موج

اب نوا براسے کیا گلتین ہوا برہم تیرا

بے محل ترا تریم انغمہ بے موسم تیرا

بے کے اب تو وعدہ دیدارعام آیا تو کیا تھاجھیں ذوق تماٹ وہ تورخصت ہوگئے

ساقیا محفل میں تراتش بحام آیا تو کیا الخن مے دہ پرانے شولہ آٹام اکھ سکھے

أه بعب الكثن كالمبيعت بركيتان موجيي بعول کو یاد بهاری کا بیام آیا تو کیا

صح وم کوئی اگر بالائے یام آیا تو کیا ا خرست دید کے قابل تھی بسل کی ترث<sup>ب</sup>

بحد گیا ده ستحله بومقصود بریردان تعا اب كوئى سود ائے سوز ناتمام أيا توكيا

مچھول بے بردا ہی توگرم نوا مہویانہ ہو کا رواں مے سمبے ا واز ورا ہویانہ

تشمع محفل موركے توجب سوزسے نمالى روا ترے برد انے بھی اس لذت سے بھانے <sup>رج</sup> دُرث ته الفت ميں بب ان كويردسكنا تھا تو پھر پریٹ ن کیول تری تسیمے دانے ہے

شوق بے برواگیا ' فکر فلک بیما گیا تری محقل میں نہ داوانے نہ زرانے رہے

نا ئدہ بھر کیا جو گرد شمع پر دانے رہے وه جار سوزی نبین وه شعله استای نبین

اب تو دہ میکش رہے باتی زمیخانے رہے خیر توسی تی سہی کیکن بلائے گا کسے کل تلک کردش میں سی ساتی کے سانے رہے رور می ہے اُج ایک ٹوٹی ہوئی بنیااسے

رقص میں لیلارہی سیلاکے دیوانے رہے ا بع بین نواموش ده دست جنول پرورجهان

> وائے ناکامی متاع کا روان سرے تا ریا كاروا ك ك ول سے احماس زيال جاتا را

مشہران کے مٹ گئے ا مادیاں بن موکس دہائگا، حن كي من كامول سع تق أبا دوميران كيمي ده نما زیں مندمیں نذر برسمن ہوگئیں پر معطوت توحيد قائم حن نما ز ول سے مہوئی موج میں ازادیاں سامال خیوہ مرکئیں پر دمر می عیش دوام کوئیں کی بابندی سے وه نگامین نااکید نور ایمن بهوگیس منود ستجلی کوتمناجن کے نظاروں کی تھی دل بین کیا آئی کر با سن نشیمن مرکس ا رُتى بھرتى تھيں ہرارول لبليس كازاري بجلیاں اُسودہ دامال خرمن ہوگیں۔ پ د*سعت گرددن میں تق*یان کی تربینظا ڈسوز اٹ بیم سے نگامی کل بدامن ہوکیں ر ديده نونب رمومنت كش كلزاركول آ نکھ کوبیدار کر دے وعیدہ دیدارسے زندہ کر دے دل کوسوز بوہر گفت ارسے بحرتها محرامي ترككثن ميى مثل سوبهوا رسزن ميت موا ذوق تناس في ترا ميموركر كل كوريثان كاردان بوموا اینی اصلیت به قائم تھا، توجمعیت عمی تھی یکمبی گوس کبمی شبنم 'کبمی " نسو بهوا زندگی تطرے کی سکھلاتی ہے اسرار حیا زندگی سیسی بودل بیگانه مبسب لو موا يمركسي سے كس كوسداك برى دولت م ا برو با تی تری ملت کی جمیت سے تھی سب بیسمعیت مگری دنیا میں رسوا توہوا فرد قائم دبط ملت سے بے تنہا کچمنہیں موج سے دریا میں اور سرون دریا کچھ نہیں یعنی اینی منے کو رسوا صورت مینا نہ کر يرده ول مين محيت كواتعي مستور ركه شعار تحقیق کو غارت گر کان نه کر خيمه زن برووا دئىسينايين مانتكليم *هرن تعیر سحرخاکستر* پروانه کر شمع كزهبي بهوذرامعسارم انجسا تهتم عین دریامی حباب سانگول بیانه کر تر اگر نتود دارهے منت بھش *س*اتی نرہو ہے جنوں تیرانیا میلا انیا ویرانکر كيفيت باتى برانے كوه ومحراسينس ترعصاافية دسے بيدا مثالِ دانه كر پر خاك مي تحكو مقدر في طايا ب اگر ال كلشن كرشهد نغمهٔ مستا ذكر فإل إلى يُشاخِ كبن بريهر بلل اكثيان ياسراياناله ين جا الأواليب والذكر اس حمین میں ہیرد بببل ہویا کمیرگل

بِهِ عِبْدِينِ خَاكِ مِرْمِ سِي أَنْ مِنْ الْمِوجِاكُ كَى

بھردلول كوماد كا مائے كا بيغام سجود.

ناکہ صیا دسے ہوں گے نواساہ ان طیور نوں گلجیں سے کلی رنگین قب ہوجائے گی ا (بانگٹرا) انکھ ہو کچھ دیکھتی ہے لب پراکٹانہیں محوصرت ہوں کہ دنیا کیاسے کیا ہوجائے گا ۔ شب گریزاں ہوگی آخر سبدادہ خور شیدسے یہ حمین معمور ہوگا 'نخم توحییس سے !!

### ساقى بعنى مرت كوعلامه إقب ال كالصيت

ن بلا کے گرانا ترمب کوئی آہے مزا ترجب ہے کہ گرتوں کوتھام لے ساتی م سجو با دہ کشن تھے پرانے وہ ایھتے جاتی کہیں سے آب بقائے دوام لے ساتی ا کئی ہے رات تو میگا مرکستری میں تری

سحرقریب ہے اللہ کا نام لےساتی!

### شاعرِمسٹرق سی عرکوبھی قوم کامعمار سے ہیں

ٹا عردل نواز بھی بات اگر بھیے کھوی ہوتی ہے ایکے نیفن سے مزم زندگی ہری رہ مزید در سے مرکب کی میں میں اس کرتے ہیں کرتے ہے۔ ماران کا این میں میں

ٹ ن خلیں ہوتی ہے کس کے کام سے یا کا ہے کہ ہے کہ کی توم جب اپنا متحاراً ذری ، اپل خواراً ذری ، اپل خواراً ذری ، اللہ کا مسلحہ کا دوام ہے کہ خوان جگر سے ترمیت یا تی ہے ہو سخوری ، ا

ہیں رین و سی میں اور مہے میں اور مہے میں ایسی اور میں میں میں ا مسلم خوا ہیں اور میں میں اور میں میں میں اور میں اور میں اور میں اور میں میں اور میں میں میں میں میں میں میں م

### بردزع باعلامه اقبال كومسلمان قوم كازوال يحبي كتب

پیرٹ لا مارمیں اک برگ زرد کہما تھا گیا دہ موسیم گل جس کا را زدار ہوں میں یا بیس کر میں جب میں بھی ہے کہ میں معبد انسور کریٹ نیٹر نششر کر رائیلہ میں میں

نه پائمال کریں مجھ کو زائزان مین سن انہیں کنٹ رخ نشیمن کی یاد کارہوں میں د

ذراسے بتے نے بیت ب کردیا دل کو جمین میں اکے سرا باغم بہار ہوں میں ا خواں میں مجکو رلاتی سے یا دفعل بہار خوشی ہو عید کی کیوں کر کہ سوگوار ہوں ہی ۔

ا جاٹر ہو گئے عب کہن کے مئے خانے گذشتہ یادہ پرستوں کی یا دگار ہوں میں ر

بی معیش دمشرت سی مسنا آب ! بلال عیب بهاری منسی و رفتا سے!

### اے دورما فرکے سلمال!

کہہ رمی سے زندگی تیری کہ تومسلم نہیں ،بانگریا) نوب ہے تجھ کونشوارصاحب بٹرم کایاں الصلیمان إتىرى فغلت نے گنوادیا دہ گیں! م فبوسع ترسطلقه فاتم لمي گردول تعالير

ەن سىجدە مىوردىت تىماكوك كىطىم. ہوگئے ہے اس سے اب نااکشنا تری بی

ده صداقت مجس کی بیبالی تھی میرت آذیں ريچه توايناعل عجكونظراتى بىكيا

ہے وہی باطل ترسے کاٹ ندل میں مکیں رسي أباكى مكر بحلى تقى حبس كواسط نغم زن ہے طور معنی پرکلیم کتبیں ما قل إ اسيني أستيال كواسك بهراً با وكر

. غماّ ز ہوگئی غم بنہاں کی آ ہ ک۔ رد تسلم مرے کا مسے بے تاب ہوگیا

ہے ہنے سگاکہ دیکھ توکیفیت خمسٹرا ن ا درا ق مبو گئے سشجر زندگی کے زرد سروایه گدار تقی سون کی نواسیے در د اموش مرگئے ہمنسا ک کے را ز دار

بذيب حاصرا ورلوجوا نان

رارت سے کاکی مادہ تہذیب ماخری بهرُک اٹھا بھیرکاین کے ملم کا تن خاکی کوئی دیکھے تو شوخی اُنتاب عبلوہ فرما کی یا ذرہ کو جگنو دے کے تا ہے متحارا س نے

ئے اندازیا کے نوجرانول کاطبی<sup>سے</sup> یه رعنائی به بیداری به ازادی به بیرای

بنسى كمئى ككثن ميى عبخول كى عِكْرِجا كى فير أكيا الساتد سري تحيل مين

يا گم آده بردانون اپنا اُسٹیال کی مناطردل ک د کھلا گئی س سو کی حیالاً کی دفابت نود زونشی ' نامشکیباتی' پرمناکی

يات مازه اليض تعللى لذتين كياكيا وغ متمِع نوسے بزم سسم سجگرگا اٹھی گر کہتی ہے بروانوں سے مری کینا درائی

> تو اے پروانہ! ای*ں گری زمشیع محفلے* داری پوس دراتش خود بوراگر سوز دسلے داری'

### مسلمان اورتعليم جديد

----- (۱) ------مرشد کی میتعلیم تھی ایم ملم ستوریدہ سرا کا زم سے رمبرد کے لیے دنیا میں ساما اِن مفر (بالکہا)

وه تعليد دوستن ترا طلمت كريزات سيقى كوسكر بواشل شرر تارسيعيم كم نورتر الم

الشيدائی عائب ندرہ و ديوائه موجود ہو فالب ہے اب اتوام پر معبود حاضر کااثر ،

علی بنہیں کس باغ میں کوشش مو بار کورتری فرسودہ سے بھٹڈا ترا ' دیرک سے مرغ تیز تر ،

اكس دوري تعليم بع امراض ملت كى دوا بعضون فاسد كدائي تعليم مثل نيشتر ،

ممركاياسي بواتعليم كاسودامجه واجب محراكرد برتميل فرمان حضر

ليكن بمكاه مكته بين ديكه ليرك تتيميري " ونتم كمه خا را زياكت مم محل نهال شدانظر و

يك لحظه غاقل گشتر دصد ساله راهم دون د

جب بير فلك في درق أيام كاللط أن يه صدا با وُكَ تعليم سع اعزاز الم

ا یانب مگراس مع عقیدوں می تزول دنیا تو ملی اطائروین کرگیا برواز ،

دی موتومقاصد میں بھی بیدا ہو ملندی دیں زخمہ ہے ، حجیت ملت ہے اگرسانہ ،

بنیاد ارزجائے جو دیوار میمن کی ظامرے کرانجام گلتان کا سے آغاز ،

بانی نه ملا زمزم ملت سے جواس کو پیدا ہیں نئی پود میں الحادے انداز ،

### تعلیم اور اسس کے نتایج

نومش تربی بم بھی بواذر کی اُترقی مے گر لب خوندان سے سے کل جاتی ہے ڈریاد کبی ساتھ ہ

یم مج<u>فت تع</u>ے کرلائے گی فراغت تعلیم کیا خبر تھی کرچلائے گاالحاد بھی ساتھ ہ

گھرسی بردین کے تیری تو ہوئی جلوہ تما سلے آئی ہے مگر تیشہ فریاد بھی ماقہ ہ تخم دیگر بکف آریم و بکاریم زنو

کا بنبر کشتیم زمبلت نتوان کرد در د کا بنبر کشتیم زمبلت نتوان کرد در د سرعبرالقادم صدیر مخنین جوعلدمی اقبال کے ساسے لیندن حسین دیر تعلیم تھے۔ ھنددستان کے ساسے لیندن کو جدان کو ہسواہ لے کو توم کسوبام دفعت پر پہنچانے اور اس مقصد کے لیے اپنی ذمندگا نیاں قسر بان کسر لے بے بین اور مضطرب نظر آ دھے جیں۔

عب القادرك نام

برم بین شعله نوائی سے اجالا کردیں اسی ہنگامے سے محفل تد دبالا کردیں منگ امروز کو آئینہ فردا کردیں تبیش کا مادہ ترازخون زلین کردیں تعطرہ کشنہ ہے یا ہے کو دریا کردیں مسب کو محور ن صدی و سلمی کردیں قیس کو ارزوئے نوسے شام کردیں جگر سٹیشہ و بیما نہ دمین کردیں جیر کرسینہ اسے وقت تمان کردیں خود جلیں، دیدہ کا اغیار کو جین کردیں نود جلیں، دیدہ کا اغیار کو جین کردیں

ای که که طلمت بهرتی پیدا انتی خادر بر ایک فریاد سع مانند سیند اپنی بساط ایل محفل کود کها دی اثر صیفل عشق معلوهٔ یوسف کم گشت د کها ان کو اس جن کرسبتی ایکن نمو کا دسے کر رضت جال تبکدهٔ جیں سے افرالیا ایا دیکھ ایشرب میں بوا ناقہ لیسلا بسیکار بادہ دیر مین بوا ناقہ لیسلا بسیکار بادہ دیر مین بوا ناقہ لیسلا بسیکار بادہ دیر مین بوا ناقہ لیسلا بسیکار شمع کی طرح جیس بزم گر عالم بیں شمع کی طرح جیس بزم گر عالم بیں

م رمیهٔ در دل گذره وقف دبان دارد کشیع سومتن نیست میا لے نیمال داردشع

کیا سنا <mark>ما ہے تھ</mark>ھے ترک دعرب کی داستا

عددمما انسال حضرت حصرعلی، السادم کی زبان مسین گویا دنیائے اسسادم اور مسلان ک کی زبوں حالی کا نقشہ کھینے دھے جہیں ۔

ونيات إسلام اورات كاملان

بوگي ما ننداب ارزان سالي لهو

دبانگیرا)

- فجحه سع کچه مینها نبهین اسلامیو کا موز دراز ر
- کے لئے تعلیت کے فرزندمیرات خلیا کا خشت بنیاد کلیسا بن گئی خاکس مجاز ع
- عبولکتی رسوا زمانه میں کلا ہ لاکہ رنگ مجور با یا نا زشقھے ہیں آج مجبور نب ز
- ہے رہا ہے منے فردشان زنگستان سے پاری وہ منے مرکش حرارت جس میں اگداز م
- حكمت مُوْسِاتِ مَلْت كَايِر كيفيت بونى محرے منكور يستبطرح مونے كوكرديت بي كاز ﴿
- عِوگیا ماً ننداب ارزان سلمان کا ہو مضطرب ہے تیرا دل بنین والمئے ماز ع عِوگیا ماً ننداب ارزان سلمان کا ہو
- گفت ددی مربنائے کہنہ کا ہاواں کسند می ندانی اول آل بنیاؤ را ویرال کند ر " ملک اِتھوں سے کیا ملت کی آکھیں کو گئیں سختی تراجیشعے عطا کرداست غافل درنگر ا
- مومیان که گذایی سے تو بہر ہے شکت مور بے بر! ما بعتے بیش سلیم نے مبر ر
- ربط وصِّطِ مِلْتِ بيضائب شُرِق کى نجات الشيا والے بين کسي نکيندسے اب تک بخر م عدر است محود کر داخل محمار دس من ملک وولت بين نقط مفاط مفاط محم کااک فمر م
- پھر سیاست بھوڈکر داخل مصاردی بیں ہو ملک دودلت سے نقط مفاظ معرام کا اک قمر ہر ایک ہون مسلم حرم کی باسبانی کے لئے شیل کے ساحل سے لیکر تا بخاک کا شفر! م
- ایک ہوں مم مرمی با حبابی کے سے مصاب کا میں ہویا اعراقی والا کہدا ہے۔ بو کرے گا امتیا زر رنگ خوں مشاب گائی ترک خسرگا ہی ہویا اعراقی والا کہدا ہے۔ نسل اگر سلم کی خرب بر مقدم ہوگئ اثر گیب ونیاسے تومانند نواک رمگزر! ا
- کھول کر انکھیں میرے آئینہ گفت ارسی آنے دالےدوری دھندلی کی اکتصور دیکھ! پر

آ زمودہ نتیتہ ہے اک اور بھی گردوں کے پاکس سے تقدیمے رسوائی تد سب دیکھ

مگل کا صدت گہر سےخالی

محکم کیسے ہو نہ اند کا نی ؟

میں اصل کا نماص سومن تی

ترسبید ہاسشسی کی اولاد

ہے فلفہ میرے اب دکل میں

شعلہ ہے ترہے جنول کامے سور

انجام خرد ہے بے محصوری

افكارك نغمه بإستح بيصوت

دیں مسلک زندگی کی تقسدیم

دل در سنخن محس<mark>م</mark> مدی مند

بول دیده راه بین نداری

كس طرح ببواكند ترا نششتر سخقيق؟

تو ظام رو باطن کی نطا نت کاسنراوار

فهرومه دا بخم نبين محكوم تريكيول؟

محرومعبيل الدين عدلقي

مسلما ذن کا ایک لاتقِ احترام طبقه سیدول کا مسسب جن کے لئے زكواة فطرة ادرصدة مرام سے - حب ان مسيدول ميں روحاني افلاس كايم مال ہے توعام سلمانوں کا کیا مال ہوگا ؟

عرون و یا مان ہوگا ؟ فلسفہ زرم سیدزا دے کے نام تواینی نودی اگر نه کھو تا

زنارمی برگسان نه بهو ما دخرسکیم، ہے اس کاطلسم سب نحیالی! ا

کسی طرح خودی ہولاز مانی ؟ م

أباميسرے لاتی ومناتی ر

میں۔ری کف خاک برنمن زاد

پوست یدہ ہے ریشہ مائے دل میں

مصن مجھ سے یہ نکت مرک افروز

سے السفہ زندگی سے دوری ہ بیں زوق عل کے داسط موت ! ،

دیں سرمحت و براہیم ،

اے پور عسلی نو زبوعسلی جند ی

تا نُه قرلیشی به از بخاری 🖟 وازعيب إ

كلوياً كماكس طرح ترابح مر إ دراك! ک<sub>فریا</sub> گیاکس*ن طرح ترا جو میر ادراک (ارمفاحا*ما ا تی ہے دم صبح صداعرش بریسے

ہوتے نہیں کول تھے سے آردل کے جگوا ج

کیا مشعلہ بھی ہو تا ہے خلام خس دخا ثاک 🗽

كيون تيرى نگايون سے لرزتے نہيں افلاک ا

خِرْتُيُ انكارُ نه انديشهُ ببياك إ

مجس الکھ کے بردوں میں نہیں ہے نگہ باک

الے نشہ سلطانی وملان وسیسیری ا

ا ۔ مک سے روال گرحہ لہوتری رگول میں روسش قرده بمرتی ہے جہاں میں نہیں ہوتی

باتی مربی تیری ده آئینه منسیری

تحرجمل الدين صدقي

آج کا زوال بذیر سلمان حرف محصول زرودولت کوزندگی اورا بناعووج مجوا برا بیع – زندگی در این علاقی سے دورر منے ایک آزاد قوم کے ایک فردکی حیثیت سے زندہ رہنے حسن تدبیر حسن علی کو ابنانے اور فقر ادر خودی کی حفاظت کا نام ہے ۔۔ یہی ہے حقیقی زندگی اور حقیقی عودج ۔ اور ایک مسلمان قرم کی دولت و راصل ہوتی ہے یا بندی اسحام الہی۔ اسلنے دنیوی دولت کے بارح میں علام مجوارج ہیں۔

### زوال بندہ مومن کانے زری سے ہیں

مونقرسے میسر تہ نگری سے نہیں اوفر کیم اگرج زرتمي مجبال بي بع قاض الحامات تىلندرى مىرى كچوكم سكندرى سےنہيں اگر ہر ان ہوں میری قرم کے ہر روفیور سبب كجدا درب توجكو نودتمجماي زدال بندہ مومن کابے زری سے نہیں تلندری سے ہواہے ، ترونگری سے نہیں اگر جبان میں مرا ہو ہر آ شکارہوا بوگيام بخة عقائد سے تقی حب کامنیر محیف اس قرم کا بے سوز عمل زار دبوں ہوتے ہیں بختہ عق کد کی بٹ پڑھیر دین بونلسفه پوفقر بوسلطانی ہو ہے میرے مسینہ بے ذر میں اب کیا باتی لاالسه مرده وافسرده وب ذوق مخور آه پرنصیب مسلمان! انگریزسمجتایے مسلمال کو گداگر فالروطن أكوبلتهي برسمن کہتی ہیے کم یہ مومن پاربینہ ہے کا فر كم تجمد سے ہوندسكى نظركى تكبيانى

بنحاب كحارباب ممومت كامتربيت میا گیا ہے غلامی میں مبت لا بھھ کو خریدلی سے فرنگی نے وہ مسلمانی! مثال ما و محكمة عقاجس كا داغ سبور ہوا مولیف مہ دا ختاب توجس سے رىبى نەتىرىپ سىتاروب مىن دەدىخشانى ترا وجود سرا بالمجسلي ا فرنگ كه تو د بال كے عارت كردن كى بے تحير مگری بیکرخاکی خودی سے سے خالی نقط نیام ہے تو زر نگار دیے شمیر ترسينغس مين نهين گرئي يوم نشور! مصلحیاً تحبہ دیا میں نے مسلمان تجھے ۔ مرف لَاتُذُعُ مَعُ اللَّهِ إِلْهَا ٱلْحُوْ اه! اے مردم لمال تھے یا دنہیں قبائے ملک دملت میاک درجاک رہائی روئے دین وملت بارہ یا رہ

# علامه اقبال کی قوم کیلنے دعایں

دلول کو مرکز مہر ووٹ کر سے مریع کبریا سے اسٹنا کر وہالجرکل،

سیسے نال ہویں مجھی ہے ترنے اے بازدئے حید رکبی عطاکر یا

كيسوت اب داركواور ماب داركر بو ترمش وخرد تسكاركر قلب ونظر تسكاركرا

عنت بھی ہو حجاب میں حسن بھی ہو تیا ہے۔ یا تو خود آشکار ہویا مجھے آشکار کر! ، تو ہے محیط بیکران میں ہوں ذرائی بجر ، کا مجھے ہمکنار کریا مجھے ہے کہنا رکر! ،

کو ہے تحکیط میلان میں ہوں درای جو ہونی ایع تھے ہمکنار کریا ہم جھے بے تن اسر آب ہو میں موصد من تو ترے **ہا تھ**مرے مرکز ک<sup>ون</sup> کو میں ہو*ں خزت تو تو مجھے گوہر ر*ے ہوار کرا ہو

تغمرُ نو بهاراً گرمیرے نعیب میں دہو ؛ کس دم نیم سوز کوطائرک بہار کر! ۔

### ا ميراقي الميراليد

واتحد أجائع فجع ميرامقام إلى الفياء

اب مناس ہے ترانیض مردعام ایر تی ا

منفخ منام كربع يه بهي حرام إيساتي!

رہ گئے صوتی دکا کے غلام لے ماتی ا

ترے بیان میں ہے ماہ تمام ایساتی! یا در در نگ سے تعافل کو التعاب تراید

بھر ذوق وسٹوق در بھھ دل بے قرار کا! ہ

بھران شاہین بچوں کو بال دیردے ا

میرا ذر بھیرت عام کر دے ہ

مری بینک مفرل بین تمی دراسی باقی مشر مرددل سعے ہوا بیش تحقق تہی تو میری دات کومہتاب سے محوم مذر کھ مرجعین لذت اوس محرکمی بھے سے کر پہلے جھے کو زندگی جا دواں عط بو ازں کومری آ ہے سحد سے دے

خىدايا كارزومىي رى يىپ

لا يمراك بارومي باده دجام كياتي!

تين موسال سع بي مندكم ميخا في بند

ولوں کو مرکز مہرروونا کر مستریم کبریاسے آسٹنا کر یہ

یحے نان ہویں بخشی ہے تونے اسے بازدے سے سر دبھی عطاک ر

# دعاقلبي

مسلمان نبي راكه كافرهيرب دالة وہی جام گردہش میں لار اتیا 🕠 مِری هاک حکمنو بست اکراُڑا ، بوانوں کوس وں کا استبادک نفسس اکس بدل میں ترے دم سے ہے ۔ د دل مرتضی سوز صدیق دے تمت ا كوسينون مين سداركر! زمینوں کے شب زندہ داروں کی خیرا پر میرا عثق میری نظر بخت ، یہ نما بت ہے تو اکسی کوسیّار کر! که تیری بگایون میں ہے اکتنات! مرے دل کی پوسٹ پرہ بیتا بیاں ، میری خلوت وانجن کا گرازا : أميب دين مرى ستجوين ميرى غسة الاتى افكاركا مرغندار کھا لڈل کے لٹ کر یقین کا ٹبات اسسی سے فقیری میں ہول میں المیر

بجھی ختی کی آگ اندھیر ہے! شراب كهن ميه سيلا ساقيا! مجھے عشق کے برسگاٹر ماوا خرد کو غسابی سے آزا د کر بری سے خ المت تنصفم سے ہے ترطیبنے بھٹر کنے کی تونیق دے جگرسے دہی تیر بھیر پار کر الریا سے سے اول کے تاروں کی تیر ہج انون کوسوز جگر بخششس دے میری نا گوگرداب سے بارکر بت جھ كواسرار مرگ حيات میرے دیدہ ترکی نے تواہمان مرے نالہ نیم شب کا نیاز! ا منگیں مری ا درویکن میسری مری فطرتِ آنگین، روز کار مرا دل میسری رزم گاه حیات يبي المحمد بالتي متاع نقر

میرے قلفے میں کٹ دے اُسے اِسٹ دے تھکانے لگادے آسے



**یارب** دل ملم کورہ زنرہ تمت دے ہوتلب کو گرمادے ہور ح کو تر پائے ، ہانگ ا محمر دادی فارال کے ہر ذرے کو میکا د عِدر شُوق تما شادے عِمر ذون تقاضات دیکھاہے برکھوس نے ادروں کو بھی دکھا د مودم تمات كو ميھر ديدة بيادے بعثنك بور المروك بحصروك مرماحل بس شرکے نوگر کو ، بھر وسعت محرایے بىيدادل دىياك مىن ئىمىرىشورش محشاركه المحل حالى كو عصرت بدنيلاد ېس دورکى ظلمت ميں مرتبلب پريشان کو وہ داغ مجت دے ہو جیاندکوشرا دے رنعت میں مقاصد کو ہدرسش تریاک خود دارگی ساحل دیے آزادی دیا دے مے ادث مجت ہوا بیباک صداقت ہو سينون مين احالاكر دل مورت مينا د

اخماک عنایت کر اُ آ رِ مصیبت کا امروز کی تفورسش میں اندیشہ زدانے میں ملب نالال ہول آک اجڑے گلت اُن کا میں ملب نالال ہول آگ اجڑے گلت اُن کا تا ہے کہ داآ دے تا شیر کا ساکی ہول ' محت ج کو داآ دے

دل مردِمومی میں بھر زندہ کردے دہ بجبلی کہ تھی نعرہ گذشنگر میں دبال جرابا عزائم کوسینوں میں پیداکردے نگا ہ مسلمال کو تلوار کردے ت

مدیث دل کسی درویش بے کلیم سے برجھ نمارک تنجیعے مقام سے ان کا ہ نور استجے کسی طوقال سے آرشنا کویے کے کرتیرے بحرکی موجول میں اصطراب ہیں دخر کلیم

تری دعاسے تعنی تو مدل نہیں کئی گریمے اس سے یہ مکن کر توبل ما ہے۔ ا

تری خودی میں اگر انقلاب ہو بیت دا مجب نہیں ہے کہ بیر پارسکو بدل جائے ہ

دہی شراب دہی ﷺ و مورسے باتی طریق ساتی درسم کدد بدل جائے! ا

تری دعاسهے کہ ہوتری آرزد پوری میسری دعاہیے تری آرزو بدل جائے!



عبد الرحمن صلقی بیس سی - بیاید سکر میری سنطر اور اِسلامک میلبیشر